10909 ا زمولوی عرائع ملی مرحو مر

" وقوله إذا قتلذا المساير عبسى بن سربير بين الله وما قتلوه وماصلبوه ولكن شبه المهم والدين الدين الحديد الخديد وفيه الفي شائع منه ما لهم بهم علم الاستاع الطن وما قتلوي يقين بسر فيعه الذه الديه ونساء ٢٠٠ع المديد والمربيد و كماس كهني ركه بم في مع عبينا بن مريم رسول التركون المربيد و محاس كهني ركه بم في مع عبينا بن مريم رسول التركون المربيد و الديد و كماس كهني ركه بم في مع عبينا بن مريم رسول التركون المربيد و المربيد و كماس كهني ركه بم في مع عبينا بن مريم رسول التركون المربيد و المربي

کیا حالانکه نداس کوتنل کیا ہے اور نه صلیب ویکر الهے لیکن ان کے آگے صوت بن گئی اور جو گوگ سمیں کئی باتیں فکا لتے ہیں و ہ اس جگہ ننگ میں پڑتے ہیں اُن کو اس پر نعین نہیں گر انگل پر جلتے ہیں اوراس کو ما را نہیں بقینی بلکہ اس کو خذا سے اپنی طرف انتقالیا۔ ج

د ٢) حضرت عيسى نه تو تكوارسے يا يتحرول سے مار والے كئے اور نه صليب یرا ۔ کے گئے لیکن اُن کے قتل کرنے والوں کو دصو کا ہوگیا یا اُن سے ہل اُت یوشیدہ سوگئی یا اُن کو حنرت عیسے کی موت کا قشا بر سوگیا حالانکہ وہ بقیناً نہیں مرے تھے البتہ وہ نین گھنٹہ ک صلیب پراذیت سے لٹکتے رہے اور کھرا آر لئے گئے صلب برمصلوب مولئے سے جلدی کوئی شخص نہیں مرحانا بلکہ کئی روز تک لنگیے سے وصوب کی میش اور بھوک کی شدت اور رخمول کی تکلیف سے البہدمرجا اہے المدهنة تبييه كے ساتھ نہيں ہوا۔ اورجب وہ اتار كے ایک قبر مر رکھے کئے توان کو کہ وہ انھی زندہ گرغشی می<u>ں تھے بیض مخلصر ہومنین ش</u>ک کومقیرہ سے نكال كے كھرميں كسي يوشيدہ لے كئے اور كيم حضرت عيلے تعضے حواريوں كو زندہ نظراً ہے گر ہیود کی عدادت اور رومیوں کے اندلیتیہ سے کہیں دیہا ت میں اینے فرات داروں کے ساتھ مہتے تھے تھے تھے ضرالے اُن کو اکٹھا لیا تینی اپنی موت طبعی سے مرگئے اور خدا کے اِس بنیے گئے اوراس کے داہنے اُتھ جگہ بانى - يەد دونون بانىس مجائرا، دونفىيات كىي جائى بىپ چولوگ سىم يىسى كىيە بهم الني الني و و ال قرال مجيد التي حضلا ما المناه الماسي كدان كوعا فطع فيري ہے الکل پر جلتے ہیں اور کیے اہلی حقیقت تبلا اے کم کو اس بات اسی حقیق گئی

يالوشده كى گئى 🛧

رس) آئی ہم انہیں مقد مان کو فقت ل ور مل بیان کرتے ہیں ہو یہ دور ان کی ہے ایرانی اور خت مکاری اور شدیدراکاری سے حضرت میں معینی ابن مربمہ رسول العدیوا فسال کا آنها مر لگا یا گیا اور کھنیر کا فتو کی دیا گیا تھیک عیسی ابن مربمہ رسول العدیوا فسال کا آنها مر لگا یا گیا اور کھنیر کا فتو کی دیا گیا تھیک عیساکہ اس زمانہ میں میوود ہان کا الاضافہ کررہے ہیں۔ وہ حضرت عیسا کو مفسل کہتے تھے رمتی ہے ہے اور من ہے ہوں ہے ۔

رب، ایستخف کی سزایدود کی شرمیت میں سنگ رہی سے متل کرنے کی متی دکتاب اخبار بہتے وابور وکتاب ستشنا میلا وابعد) ۴

رم ) گردخرت نیسے برکھی بسرت ندم بی جرم ہی قایم نہیں ہوا تھا الکہ ہے ایکا یہود ویں نے اُن پر بنا وت کا جُرم بھی میمہ کردیا تھا تاکہ حکام وقت کواک کی سزا پر اقر جرم بھی کہ بلاطس نے حکدیا ور نہ وہ یہود کے ندم بی الزامات کی کچھ بروا نہ کہ تا اور اسی لئے وہ سکسار نہیں کئے گئے جوکہ بیود کی شرعی سنرانھی - بلکہ میدو انہ کہ تا اور اسی لئے وہ سکسار نہیں کئے گئے جوکہ بیود کی شرعی سنرانھی - بلکہ میدو بر میوں کی سنرانھی وہ سکسار نہیں کے گئے جوکہ بیود کی سنرانھی ہور وہ بول کی سنرانھی کھی سندی برج طوا کے اردوا لئے کی سنجویز مہولی کمیؤ کہ یہ رومیوں کی سنرانھی ہور

یس اُن کو حبید روی میل بیب بیم به یودی بیلائے اور سب حاضری سے کمدوایا که سب اُن کو حبید روی میلا می اور سب حاضری می اور بار بان سب اس مجرم کا بھی نام سیوع تھا اور بار بان مقب تھا ارد کیھور میان کی تاریخ مسیح اب بہ مصفحہ و ۲۷ مصل می بد

ملک حضرت عینے کوصلیب پر بیاس کی شدت میں سرکا ایک اعتبی کے زیجہ سے بازیا ایک اعتبی کے زیجہ سے بازیا ایک اعتبی کورٹ ہے اوق ہتا ہے وہ اس اور درکہ فیرس اور درکہ فیرس خلیکاؤس اور درکہ فیرس خلیکاؤس اور یہ کا کا کا ساتھ رہا تھا دیکھوتہ نیا تھا جنا بنے والی کا کر مام سے رسالہ میات اور یہ دوی پیکا نہایت صحت بخش اور مقید میہ تا ہتھا جنا بنے والی کر ہما ہے درمالہ میات کے باین میں اس کی تقریم کی ہے۔ اس شہر سے صفرت عینے کو بہت کی اس کی تقریم کی ہے۔ اس شہر سے صفرت عینے کو بہت کی اسکین ہوگئی ہوگئی ایک المطاف خفید کا ب

مے تولوک کی روایت میں ہے کہ اُنوں نے اپنے الحقد اور ایون نشان کے لئے وکھلائے رائی نشان کے لئے وکھلائے اور کھلائے نشاید دیکھا موجہ بھا موکلا ور لوحنا نے شاید دیکھا موجہ بھا

(٤) مصنو کے لئے جمال اور سختیاں تغییں داری ایک بری مصیب یہ کھی عقی که وه ہمارے زمانه کی معالنسی کی طرح فورًا یا جلد نهیں مرجا تا تھا بلکة تین حارون يك أسير لطكنے يا بندھے رہنے میں مبوك كى شدت بياس كى مختى رخمول كى تقليف ادر دىھوپ كى تىپش سے مرماتھا اور جوكوئى توى مزاج كا آدمى ہو ماتھا وہ صرف فاتول كالم را مرّاسها-يه بات كصليب يرتمن بإجارون كم موت نهيس آتى تقى بطرد منوس طیطوس کی شہاوت سے کتاب سطیری کان ۱۱۱ وغیرہ ) جو بہلی حدی عیسوی میں نفير وشهنشاه روم كا دوست تفااورشيخ أريحبوس كي شهادت يسه التفسير تخبيل مني مطبوعه كوسيكا رطن بعقوم وغيره )جوشيرى صدى عيسوى مي فرمب عليه ي كا مستنداد معتمد زرگ گذرا مے نابت ب دویجهوا رشط رینان کا تذکرهسی سفی ۲۹) ار توی مزاج آ دمی کا صرف بجوک کے صدیول سے مرنا یوسی سے مقلی رجونے عالیہ ا تقف اورتدید تی او چیرهنی صدی مدی مدی تما) کی ماریخ کلیسا ہے سے منا بت سے دانیہ سفر ، ۱۹ ع

ر 4 ) صلیب و الاون عمی فصم کا وان تضار ، پیر کے وقت یہ واقع صلیب میش با در منظم می در کے بعد سبت مشروع موسے کو نفیا اور سبت معی کرساکہ معمولي طوريانهيس لمكداك خاص طوركاجس من أن كوبراا متهام اور مدمبسي احتر رمزتها-ا در پیمهی نه بعیبی پهودیس حکم تفاکه تخص مقتول ده جوم ، یا مصلوب کی لاش انسی ون وفن کردی جا وے رکتا بہتناہ ویا ویوشع میں و نوال ویا ایک برسيفس مورخ بيودكتاب ٧ و ٥ كتاب ا حاديث يهودليني مشنا (ستهديم مينه) مگر ہود کے ان یہ دستورتھاکہ پہلے سنگسارکرکے ماڑا النتے تھے تب صلیب پر لظاتے اورا ب حصے کدائ کی حکومت جاتی رہی اور رومیوں کا قانون جا ری ہوا سنگساری کی سب موقوت موتحمی قاب بهود کے حساسے شحند مصلوب مرسے یا نہ مرے گرائسی ون اس کوصلیب پر سے اٹا یا جا سٹے بیس ان وجوہ سے بیودلو یے نہ لوکھ معاملصلیب میں استام کیا بلکہ نہات مبلدی جاسی اور نہ بعد صلی حضرت عیلے کوصلی سعن رہنے دیا بکر حکام رومیہ سے درخواست کی کہ صفرت سے

کی انگیں وط کے اُر والیں اگر اُن کی لائٹ سبت کو لٹکتی نہ رہ جا و ہے ( دیکھو اور کا کئی اُنٹیں وط کا کہ اُن کی وط انجی تالی خض سے تھا کیو کہ اُن کو معلوم تھا کہ مطلق صلیب پر لٹکا نے سے کوئی مصلوب مرانہیں ۔ الاحضرت عیلے کی ٹائگیں نہیں تو رہی گئیں کیونکہ وہ توضعف غشی کے باعظے مردہ علوم علوم کا ناگلیں نہیں تو رہی گئیں کیونکہ وہ توضعف غشی کے باعظے مردہ علوم و نے ہی اور اسی پرانٹارہ ہے ۔ شب ملی ہم راستا ہو ایمی ہوئے ہی اور اسی پرانٹارہ ہے ۔ شب ملی ہم راستا ہو ایمی کو اپنی کتاب فیلوہ وہ کی فیلوٹ کی مود نے درخواست کی تھی کہ ہم راستدس سے اس نا باک کے رمنے سے خاب نہ ہمو و سے ج

میں ان دجوہ سے بہت جارحضرت عیلے کوصلیب پرسے بغا ہرمردد و بائن زندہ اُ تارلاگیا ج

روا) گراسی کے متعلق ایک واقعہ اُور کھی گذر اکجب رومیوں نے اِن اَوُر و وَضُعُوں کی جوخرت علیے کے ساتھ معلوب ہوئے تقط اُلگی تولوری اور حضرت علیا کی مائلی نہیں تورین تواکی نے برجھی سے صفرت علیا کی کا مائلی نہیں تورین تواکی نے برجھی سے صفرت علیا کی کہ بہلومیں اُنی ہو گا تو وہ متاذّی ہو کہ اُر ہوش آئی ہو گا تو وہ متاذّی ہو کہ کو کی حکت نہو می کریں گے۔ اِس رخم سے خوان اور یا نی جاری ہوا یہ بات صوب کو کی حکت نہو می کریں گے۔ اِس رخم سے خوان اور یا نی جاری ہوا یہ بات مول کے میں نہوں کے جوخرت علیا کے بسید ہوں یا قریب ہول کے گون کا لکان کے ناک اُن کی زندگی کی دلیل ہے کیونکہ مروے کے جسم سے جملے کے بسید ہوں یا قریب ہول کے گون کا لکان کے ناک اُن کی زندگی کی دلیل ہے کیونکہ مروے کے جسم سے جملے اُن کی زندگی کی دلیل ہے کیونکہ مروے کے جسم سے جملے اُن کی زندگی کی دلیل ہے کیونکہ مروے کے جسم سے جانے اُن کی زندگی کی دلیل ہے کیونکہ مروے کے جسم سے جانے اُن کی زندگی کی دلیل ہے کیونکہ مروے کے جسم سے جانے اُن کی دلیل ہے کیونکہ مراب وقت حضرت علیا خوالے اور اُنسی وقت اُن کے گئے۔ سب کام ہنا ہے عبلت میں ہوا۔ یوسف جالیک اور اُنسی وقت اُن کہ گئے۔ سب کام ہنا ہے عبلت میں ہوا۔ یوسف جالیک اور اُنسی وقت اُن کہ گئے۔ سب کام ہنا ہے عبلت میں ہوا۔ یوسف جالیک اور اُنسی وقت اُن کی گئے۔ سب کام ہنا ہے عبلت میں ہوا۔ یوسف جالیک اور اُنسی وقت اُن کی گئے۔ سب کام ہنا ہے عبلت میں ہوا۔ یوسف جالیک

وی قرت الدارا ورکونس متهدیم کامبر تقااش سے لاش مانگ لی جوائس کے حوالم کردی گئی اس سے اور مردمون سے دفن کا سامان کمیا اور سب لوگ علے گئے ہ

رجی سے جھید نے کامضمون ریو حنا ہے وہ ہے ہے) گو ہارے خلاف
نہیں گر ہمکوا سپر بہت سنبہ ہے۔ اور انجیل نوسی متی مرق لوق اس اِت کا
بیان نہیں کر ہے والا نکا ایک امر عظیم اور ضروری تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابعد
میں عیسائیوں نے صرف بیضی منگوئیوں کو (زبور ہیہ ہے ذکر یا بیم لے) جانے کے
میں عیسائیوں نے صرف بیضی منگوئیوں کو (زبور ہیہ ہے ذکر یا بیم لے) جانے کے
لیے یہ بات اپنی طرف سے بناکر روایت میں شامل کردی ہے ہ
جبکہ با دجود اجازت اور حکم کے بیمی اُن کی طاقی نہیں تو مری گئیں تو یہ امر
خلاات تیاس ہے کہ کسی ایک سیاسی نے اسی جوات کی موکم برجھی سے اُن کو

حجصید دیا ہم بند عدیا ٹیوں سے یہ بات کہی ہے کہ وہ برجمی حوالی قلب میں جالگی اور وہ اسے رقیق مفید زنگ کا مادہ اکل گرحوالی قلہ کے زخمی ہو لئے پراس کا مادہ اندر ہی کی حرف بربھی اور ہفل کی برنب بہ جاتا نہ کہ فوارہ کی طرح با ہر کو سید سے ساسنے کو بیچاری کی ماننہ جونل باز ان نکل اور متعجب کہ بہنے میں بالی اور خون الگ الگ

4 4

روں رومیوں کے دستورکے موافق ضرور کھاکہ مصلوب کی لاش برصلیب طالمی ہوتا کی استی برصلیب طالمی ہوتا و کھو قرآن مسکم ہوتا ہوتا ہے جو قران سور ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا کی الطابومن مراسمہ (ساج مع) سور ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہو

رومیوں کے اس دستور کی مندموریس لاطینی شاعر کے خطوط (جوصرت عیلے سے قبل مہیں صدی میں تھا) جو دیل دمہیں صدی ع) لوکن درومی شاعر مہیں مدی ع) لوکن درومی شاعر مہیں مدی ع) بلوط رس شاعر رووصدی بابنی دمہیں دمہیں صدی ) بلوط رس فیلوف دمہی اور دومہری صدی ) کے کلام سے ناہے برفلان اور دومہری صدی ) بطرونیوس دمہی مرفلان اسکے صفرت عیلے اسی روزصلیب پر صرف دمھالی تین گھنٹے رہنے براوسف کے حالا کر دیائے گئے ہے۔

در ۱۲) دفن کرینے دالوں سے بھی طری عجلت کی اور کامل طور سے انہ میں دفن نہمیں کیا۔ انہوں سے انہ میں حضرت عیائے کو رکھ کے دروازوں برلیک جیان انہمیں کیا۔ انہوں سے ایک انہمیں حضرت عیائے کو رکھ کے دروازوں برلیک جیان یا بیتھ کی سلی رکھندی تھی تاکہ پرسوں کوعطر ماہت کا کے قبر میں رکھینگے اور کل سبت کو تاکہ میں نہد دیک گئی ،

توكييرسونهين سكيكا 4

ادروہ تو رہیں بھی جو صلب کے وقت دور کھڑی و کھیتی تھیں کی سب لوگ ہے حضرت عیلے کی لاش کا موجہ و بھے گئیں (لوقائے ہے) اوراب ب لوگ ہے کے نہ وہ رہی ایس کے نہ دوہ رہی اور نہ وہ رومیوں کا گار درما کیونکہ یہ تو بہفتہ کے دوہ رہی کہ ایس کوان کے شاگر دجو البجا دیں تب المحدل کے دون میں وہ میں کہ المحدل کے شاگر دجو البجا دیں تب المحدل کے بلاطس جسیسی کی اور دوہ ہمی ہو میں اس کے شاگر دجو البجا دیں تب المحدل کے اس میں اس کو اس کے شاگر دجو البجا دیں تب المحدل کے اس کے اس کے ساتھ کے اس کورہاں کے اس کورہاں کے اس کا اس کورہاں کے اس کا اس کا اس کورہاں کے اس کورہاں کے اس کے اس کے اس کورہاں کے اس کورہاں کے اس کورہاں کے اس کے اس کورہاں کے اس کا کورہاں کے اس کورہاں کے اس کے اس کورہاں کے اس کا کہ کورہاں کے اس کورہاں کورہاں کی کورہاں کے اس کورہاں کورہاں کے اس ک

کرتم زند سے کومرد وں میں وصور شعصتے ہو۔ اب بیماں پربہت می تکف رو آئیس اس جو متن باب میں جو متن باب میں ان عور اول نے باب اور دار اول کو خبر کی اور شہور مرک کے کہ وہ جی اُسطے +

رسم ) واقعه صلی کے بندمین و فعصرت علیے زندہ مگر محروج اینے حوار اول کو نظر کئے جن کی تفصیل ہوخاکی تخیل کے بسیدی اوراکسیوں باب سے مگر محد لینے کوخت عيك كانظرا نا علط سے اس عور يك قول كالحجه اعتبار نهيس وه شد سے منعيف العقل عقی اس کوسات من لیکے ہوئے تھے (لوق شریونانی) زبان میں اس محاورہ سے مراویہ ہے کہ محبول بھی ۔ اور خوداسکوشیہ تھا بلکائس سے استخص کو باغ کا چوكدارسمهاا وروحقیقت ایساسی تھا۔ گراس كے ذمن من اورخيال من حضرت عسلے سے سونے تھے اس نے بدم اقین کرایاکہ وہ حضرت عملے ہی ده۱) اسی زماند میں حضرت عسلی کی موت کی نسبت بہتے شہر ساہوگئے ستے۔ ملاطس سے حساس سے دفن کی اجازت کی کئی تو تعجب کیا اورا بینے صورہ وار جوسلينے اہم مي تقالوحيال كياوه مركئے ، مرق م<del>ركب</del> و اللہ ) & اورىدىس عيسائيول كوخوريه بات كمشكتى تقى كسى ملدى مرحانا بالكل خلاف مادت تقا صلیب برآ دمی جارجار روز تک نهیں مرکتے اس کیے انہوں لنے حضرت تعیینے کے جلدی مرحا نے کو تھی ایک معجزہ قرار دیا اورجی استھنے کو تھی ایک معجزہ قرار دیا الاب اُوسیوس نے رح تسیری صابی علیوی کے شایخ میں تھے) تعنسیر الجيل متى مراسين فعي وت كواكي معلمة قرارديا سے كئي شالير ليو شيم كى معلوم ہوئی ہیں کہ شخاص مسلوب کوموقع سے انا رکے مجرفے واول سے معالیج کیا اور وہ

ينا ني مېرود وطس ورج رومي اريخ کې کتاب، باب ۱۹ ۱۹ مين تکه تا هے که ندوكس جوكه صوبها يوليس كيشهركهيي مي حاتم تصاحبكه وه با د شامي فاضيول مي سے ایک قاضی تھا تواس کو دارا یا دشاہ سے رسوت سانی محرم میں صدب کردیا تقا گر در آسنالیکه و ه صلیب پر ایمکا مواتها دا را کوخیال آیا شد گیس کی عمده خدمتین برج اس مرکے جرم کے زیادہ ہیں اور کھاکہ میں نے عبلہ ی میں حکمدیدیا اور اُسی وقت حکم ریاکہ اسکوصلیا سے اتار کے راکرو دیس سند کسیل سطح دارا کے التصسے موت سے بی رہا۔ اورلوسیفس ہودی مورخ سے جو بہلی صدی عیسوی میں تصاابنی سوائخ عری کی د فدہ ، میں لکھاہے کہ مجھے با دشاہ طبیطوس قبصر لنے ہزار سوا رکی قرمالیوس كے ساتھ موضع نقدالے و تھے كو تھياكہ وہ جگہ فوج كے قيام كے لئے ساسب سے انہیں جب میں وہاں سے پیٹ کے آیا تو دیکھاکہ بہتے قیدی مصلوب موگئے بیں ان میں سے تین کی ومی میرے پہلے ملا فاتی نخلے اس باتے میں بہت رنجیدہ سہوا اور آبدیدہ موکر ہا د ننا د کے ماس جا کے عرصن معروض کی ما و شاہ سے فور اُھکم دِما کہ وہ مصدوبُ آیار لئے جاویں اور الکامعالیج کیا جا دیے ایکہ دہ جی تحییں۔ اُن میسے دواً ومی طبیبوں کے زیرمعالجہ مرکئے گر تمیار شخص کے رہا 🚓 رکے سے طرا قربنان کی تقینی موت کا ہی ہوسکتا ہے کہ بیود جوشدت سے وشمن تغيرادريه سب تجيدانهون لي وه كيو كر بغيظعي اولقتني قتل كي از أك ہونگے یا اُنہوں نے کوئی دقیقہ اٹھارکھا ہوگا مگرمعلیم ہے کہ ہیودکوائس نبہت تردد تھا وہ دن انتے پہال روز عیاض محااور اس کے تھوری ویراورست شروع ہو نے کو تھا اوراک کو خو داس کے میاشر ہونے کی مانعت تھی وہ توٹ ید

صلیب کا ہر کھی حاضر نہ سخفے کیؤ مکر وہ اس مہبی مانعت کے عید نصح کے ون کوئی کام نکر ناجا ہئے (کتاب خروج ہے لیے لیواین ہے و بید) وہ لوگ بلاطس کے ایوان عالم میں بھی وافل میں ہوئے سخفے۔ اور عید کے باعث سے قرابنوں اور فطیری روٹیوں کی فکر میں سخفے ہے

بېر و توان شغلول در ندې در نوشول ور شوع لغول کی وجه سے اسمیر کمید البهام کرسکے مدہ

رون المری ایک قدیم فرقے میسائی ذہر کے اسبا کے متقد تھے کہ صفرت عیبی تا نہیں موقے باسالیدان اور مران تھیان اور کورلوکری تاین وغیرہ عیسائی قدیم فرقے کہتے ہے کہ صفرت عیسی کی جگر شمعول قربنی صلیب دیا گیا اور فرطیس سے دبطر تعلیم کی جگر شمعول قربنی صلیب دیا گیا اور فرطیس بی خیار فررلوطاس اور بالوس کے صدی الکھا ہے کہ کتا ہو سب الحجاری بیس ہوئے بلکا اُن کی جگر کی اور صلیب بوا۔ اور بیرو دو کو بلکا اُن کی جگر مصلوب ہوا۔ اور بیرو دو کو بلکا اُن کی جگر مصلوب ہوا۔ اور بیرو دو کو بلکا اُن کی جگر مصلوب ہوا۔ اور بیرو دو کو بلکا اُن کی جگر مصلوب ہوا۔ اور بیرو دو کو بلکا اُن کی جگر مصلوب ہوا۔ اور بیرو دو کو بلکا اُن کی جگر مصلوب کو دیا۔ مگر ان سے خیالات درست نہیں تھے اور قرآن سے نیائی کرکے مصلوب کر دیا۔ مگر ان سے خیالات درست نہیں سے اور قرآن سے نیائی کرنے مصلوب کی ہے۔ نیائی فرمایا۔ ہے۔ اُن الذین اختلانی فی مناسم اللہ و بدون و عمل کی بلکا بندائے الطین۔ یہ فی مناسم اللہ و بدون و عمل کی مناسم کر اُن مناسم کی مناسم کر اُن مناسم کی مناسم کی مناسم کر اُن مناسم کر کر اُن مناسم کر اُن مناسم کر کر اُن مناسم کر کر اُن منا

ده ایس جبکداکی تطرف صفرت عدیلی کی موت نابت نهیس بونی اور و امری طرف استی کا نشس کا قبرسے بهت بات به بوجانا تابت ہے آوائی کوئی اکر افتحال نهیس مربئتا گریمی که و فیرمیس رندہ رکھے گئے اور زندہ جائے نظن غالب کہ اسی ایست اور نفشه وس سے اشاب میں کوشش کی موگی کیونکدان لوگوں کو یہ بات خوب نا استرسی

لاحضرت عميسي رموت طارى نهيس موئى كهوبحه اسيى موت بالنكل خلات الحالى المال المالت المال المالت المالي نے اپنی سم کے موافق حضرت علیلی کو نهلایا بھی نه تھا حالا نکر رومیوں بیوویول ورمصراد میں مردے کو نہلا نے کی عام رسم تھی اوروہ جانتے تھے کہ وہ وت نہیں ہو مے اوریہ كه أبكونكال لان مين ايك مصوم في اورا ولوالعزم رسول كي جان كياني سه اوروه دولو اسمي كامياب موسف - وعلى الله الجريمُ ، (۱۸) قرآن میں حضرت میں کے مصلوب موسے کے باپ میں جومضموں ہے اسكوسميشة عيسا ميول من يتميماك وه انهين فرقول مصياليا سے جركہتے مهر كدخرت عینے کی حکمہ کوئی دوسرا اومی مصلوب سواا ورون الزام لائات ہیں کہ قرآن حقایت واقعی مینی تاریخی وا تعات کے خلاف می مربوا عترامن بیجا ہے۔ قرآن خود تبلا تاہے کہ لوگ اس باب میں مختلف میں بینی کوئی کہا ہے حضرت عیلے بیٹنا صلیب پرمرسے اور کوئی کتا ہے کہ أنمى حكردوسر آدمى ماراكيا - يعركونى كهناب كدووخض ليسف تنعا وركونى كهناب كديووا تقان سبكي نبت وأن كما ب-ان الذين ختلفوافيه مالهم بمرعم كالماماع الفن يس وأن ف اريخي واقعات كويمي نابت ركهاارسي معيقت عبي باين أردى به رون) أبهم ان مقدا ت بعد قرآن كي اس أيت كي تفسير لكفت مي + وقولهم اناقتلنا المسيرعيس بن مريم سول الله وما قتاوه وما صلبولا-ووطح سے آدمیوں کو اردالنے کا دستوریقا کیا صلیب برافکار مہنے وینے ستے یہ سنر سنگین مرائم کے مزکبول و رغلامول کو دیجاتی تقی جندی میار روزصلیب پر انکے سوا عبداً بایس کی شدت اور رخموں کے ورواور وقعوب کی بش اور دوران خوان کی سرا مراحي ستصد حات عقے اور دوسری قسم دفعتا جان سے مار الدائے کی تھی اور وہ ورد

طرح مص تقى دآ) سنگ ركز اور دم الموارست فنل كرنا اس لئے قرآن محدوس فولول فسمول كى موسى الكارموات كه نه توحفرت عميلى كوستصراً وكرك يا نمواسي ادا اورنه صلیب برجرها کے اماریہ بات اورمنی جا مے کہ بدو کا آسیا بان ہے کہ پہلے حضہ عبسی سنگ رکے گئے خیا نے مہودکی کتا ب شنااور المودیروشلم اور تالمود با بستهدريم كے باين میل سیاسی مکھ ہے رو مکھ دارمسط رہان کا ذکرہ سے ماضعنی م ۲۸) اور عبیا کموکل سال سے کہ وہ صلیب یر ارسے کے اسلے قرآن میل دف ذرب اتوں یراشارہ سے صافتلوہ وماصلبوه بعبني تنتل فرريعه سنكساري موااور نقتل فرريع صايب موا نريدكه ومطلق مليب ر جرمها كرين نهيس كئے كيونك مطلق صليب كي فقي كي مفيدنهيں سے كيونكرسليب ير ﴾ تصول مين منع محوكن اورئير بالبره دينا اور كيونس ككنف بعبدا مارمنا واردا لنے كو كافی نهيں ہے۔ الكرتصيب كي في سيصيب مؤت كي نغي مرادس به روم) ولكن شبه طعم- كرصورت بنا وي كني أبي الصيني موت كي صورت بنا وي كئى اسطوركة حقرت عبسى أن لوكر نكوج صلي كالتها مكرر بي تقدم ده نظرات كيو كمدوه تمام شب جاكنے اورصدات كي شرد اورخو كي ذيت عشى الهيشي من الكي عقاس سي انتول سمحهاك مركزكو ا كرونيك سوترم موسم الجها تفاعيني برجها ، إنتهارمني ي منهارت م الدوق م من المرهوي كتليف نه تقى اور بجروه جلدى بى آيار ليركئ عقواس وجيسة زياده صدم نهيس بهونجا - بد الا) حسوبها درعاميعنسرين لخاس جله كي تعنيريس ميعني لكاكيم بي كحضرت مليكي كَع رَزايكُ وتْحِضْ بِي القالي كُني يمحضُ كِي سِفْط بِصِور ند بهم إين مَا طَي دِب يا مَوْالْفُوكُ إليها ېې مېرندې ښې که ۲ بېرم کون مي ايشخفر محضوص کو د کيميال در و ه ورا اف ه نهو مکنکسي و که ، رن أسيرانفا بوئي بورا ورست تومعالمات برست اعتبارها ما رسام عا ويكاح وطلاق و

اک پر و اقتی نهیں رہا۔ اگر ہم شبہ کو سیج کی طرف مندکرتے ہیں جبیاکہ عامیم عندین کرتے ہیں جبیاکہ عامیم عندین کرتے ہیں تو یہ فلط ہے کیونکہ وہ مثب بہیں نہ کہ مشبہ اور اگراس خیالی اور غیرواقعی شمض کی طرف جرمقتول ہوا بنلاتے ہیں سندکرتے ہیں تواس کا کچھ ذکر قرائی بیں ہیں ہے۔ بہ

د۲۲) دان الدین ختلفوانیه بلفی شدی مندماله مهمن علم الا امتباع الظن اور دو اس اور دو اگر اس اور دو این کا گتے میں وہ اس مگر شدی برگر انگل برمایا ،

به من دونه مه ایس بیان کیا ہے کہ یہ اختلات کیا تھا۔ یعنی ایک تو ہودکا قال کہ ہمنے قتل کیا دوسر سے عام عیسا بیول کا عقید ہ کہ وقتل ہوئے بیسر سے فرقہ باسالیکا اورسرن تہیان کا قول کدائ کی جگہ یوسٹ شمنون قبل ہوئے جو تھے فرقہ کا قول کدائلی جگہ یہو داسخر نوطی تیل ہوان سب کو قرآن سے فر مایا ہے کہ انگل پر چلتے ہیں اسمیس کسی بات کا اُن کو قطعی علم نہیں ہے جانبے حضرت سیج کا صلیب پر نمر نا تو ہم سے مقدمات ، و ۸ و ۹ میں تابت کیا ہے اورکسی اور کا اُن کی جگہ مصلہ بہموجانا ایک مقدمات ، و ۸ و ۹ میں تابت کیا ہے اورکسی اور کا اُن کی جگہ مصلہ بہموجانا ایک سے بہرت بات ہے اور قراین اسکے ضلاف میں ۔ کیونکی شمعون قرینی بعدمیں عرصہ علی نہیں۔ کیونکی شمعون قرینی بعدمیں عرصہ علی نہ در میسائیوں کی جاعت میں شامل اور شر بک رنا اور بیودا اسخر لوطی کا صاب تھی معلوم ہے کہ وہ لی میں مرکبا۔ ب

رس کو جیسی کی بیا قال کرنکا علی مقدین اور اس کو جیسی کی بین بیا قال کرنکا علی مقدین است و در این کا این بیا قال کو حق مقال کا می اور کیونکر دہ بقیناً قال موسکتے تھے مالاکلہ دہ سرف تخذیناً تین گھنے صلیب پررہے اور وہ موت کے لئے کافی نہیں ہے 4

(۲۲) ببل فعه الله البه - بكه خداك أن كوايني طرف أكفاليا - خداكي طربطا یا انتحالیا جا اسابی ہے جیسے صرت ارامتم لنے فرایا انی خاصر الی بی رصانات ، ٩) اورمها جرول کی نسبت کها دمن بیخور من بدیده محصا جو الآلاله یہ یا تا تعظیم وانشراف و تفیم کے طور یم کئی جاتی ہے نہ یک وہ درحقیقت اسان كى طرف كو با دلول ملى أرط من بهو سنة نظراك أوركسي اسمان يرجا بمنطف إن الوك کی ہارے مال کچے ہل نہیں ہے۔ بعد میں حضرت عیلے یقنینا مرکھے جس کی خبر قران مجیدمیں دوسری مگردی گئی ہے۔ اختال الله یا عیسلی این معوینیات درانعك الى د العمران مم) حكى تغيير مفسرين ن بهت مجهدس ويشكيا ج المراس كوبالكل ألا وياب وه يول يرصة بي را فغك الى ومتونيك. الم صحیح خاری کی ایک روایت جوکت ب بدء ایخال باب وکرالمنا مک میں ہے اس می بعنی فقدمعراج بین مون ہے کہ حفرت علیا ویکیا و وسرے آسمان برملے گریدردایت توبهت سی مشتبه سے بربرراوی کی نیا نی صاحب صحیح سے تفنعیف کی سے اور بهم را وی کو تهمی کنوهی صدیت بیان کرنے میں وہمہ موجاتا متقا اور خلیف را وی کنجمی کہیں روایت مدیث میر خطاکرا ها او بسیدراوی شدت مسع تدلیس کیا به عقار کی غف ملط مِوْلَتُنَى تَعْقِي لِدَرِمِتُ مِ مِنْ وَي مِنْ مِي تَعِيمُ تَعِيمِ لِي لِيسِ مِنْ أَرَّهُ اللَّهِ الرياسِ وَ ك من جوقصد معراج رواب كيله اس مي عندند بنداد راه كسه تو يم زواز مين مركك اشاير انت ماقات ہو نمیے بیلے) در نیز الکے ارسال کے طور ریر وہ روایت بیان کی ہے 4 ان را ديون كاعال تب رمال ب مُرك خصوصُرا عدارين عجرعسقلاني كى تاب تقيب التهذيب مليوندوي من الماي حرى من ما بتر المنكي. +

المراسلی قرآن کی تو یعبارت بنیں ہے آگر مفسری نے کئی قرآن بنایام تو اس میں ہوگی بچردوری قبگراؤرجی صاف ہے فلم الوفید تنی کنت انت المدر قدیب علیہ ہے دائدہ اور کا کہ وہ اور کو خفرت عیلے جناب باری سے عض کریں گئے کو جب تو نے مجھے وفات دی تب توان بڑگہ بان رہا۔ ان ور نیوت کی دہیں ہے اندلا میں فات کا فی کرہ ہوا اور میروت کی دہیں ہے اندلا میں فات کی فرہبت میں اکا نفس میں مو تھا در مراس اس کی وفات کی فرہبت میں اس کی موات کی فرہبت میں اور کہاں مرے معلوم نہیں جسے کر حفرت میکی میں اس کی موات کی فرہبت میں اس کی موات کی

"مام سنت ر